## 64)

## ضروري نصائح

(فرموده ۱۸ ر اگست ۱۹۲۲ء)

حضورنے تشد و تعوذ اور سورۂ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا۔

میں نے بارہا اور متواتر اپنی جماعت کے لوگوں کو اس امر کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جب تک انسان ان ذرائع کو استعال نہ کرے جن کو اللہ نے ترقی کے لئے مقرر فرما دیا ہے اس وقت تک اس کا کامیابی کی امید کرنا عبث ہے۔

میں نے اس مینے میں اس وقت تک تین پاروں کا درس دیا ہے۔ جن لوگوں نے ان مضمونوں کو سنا ہوگا۔ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان سب میں ہیں بتایا گیا ہے کہ صبح راستہ چھوڑ نے والے کے لئے کوئی ترقی اور کامیابی کی امید نہیں۔ اور یہ تین پارے شاہ ہیں کہ ترقیات کے لئے انسان کو بہت قربانی کرنی پڑتی ہے اور جو قربانی سے ڈرتا ہے وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک مروہ اور ایک بوجھ ہے اور اس کا وجود کچھ بھی مفید نہیں۔ جب تک انسان اس نیت کو لیکر کام کو نہ نکلے کہ خواہ کچھ بھی ہو۔ میں اس مقصد کو پورا کرکے چھوڑوں گا۔ وہ بھی اپ مقصد کو پا نہیں سکتا۔ حضرت میح موعود نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ بعض لوگ چھوٹی قربانی سے ڈرتے ہیں اور ان کو چھوٹی باتوں سے ابتلاء آجا تا ہے ان کو کیا معلوم ہے کہ آئندہ جو راستہ آنے والا ہے وہ کیما خطرناک اور دشوار گذار ہے۔ جو کمزور دل ہیں اور ان کے پاؤل نازک ہیں۔ اور اس کی برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ ایک درست ہے۔ ہماری جماعت کے لئے قربانیوں کے زمانہ کو چھیلا دیا گیا ہے۔ نہیں کہ سکتے کہ وہ ایام گزر گئا ہے۔ نہیں کہ سکتے کہ وہ ایام گذر گئا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خداتعالی نے ہماری حالت کی کمزوری اور ہماری ماتحت کے لئے قربانیوں کے زمانہ کو پھیلا دیا گیا ہے۔ نہیں کہ سکتے کہ وہ ایام گذر گئا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ خداتعالی نے ہماری حالت کی کمزوری اور ہماری ماتحتی کو دکھ کر قربانی حاصل ہو۔

حفزت مسے کے حواری جن پر تم میں سے بہت سے ہنس پڑتے ہو نگے۔ جبکہ انہوں نے مسے سے ایک وفت میں علیحدگی کا اعلان کیا اور جب مسے پکڑے گئے۔ اور ایک عورت نے کہا کہ یہ بھی مسیح کے ساتھ کے ہیں تو انہوں نے مسیح پر لعنت کی۔ اے گر آخر انہوں نے آہستہ آہستہ ترقی کی اور حکومتوں کے ڈرانے کے باوجود انہوں نے خوف نہیں کھایا۔ وہی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم مسیح کو نہیں جانے۔ انہوں نے کہا کہ مسیح کے صلیب پر چڑھنے میں ہم نے خدا کو دیکھا۔ انہوں نے خوثی سے اپنی صلیب کی لکڑیاں اٹھائیں اور پھانسی پر چڑھ گئے۔ اور مسیح کا انکار نہ کیا۔ اور اپنے عقیدہ کو نہ چھوڑا۔ پس جب تک قربانی نہ ہو ترقی نہیں ہوتی۔

ابھی کل یا پرسوں کے درس میں آچکا ہے کہ بدر کے موقعہ پر کفار میں سے ایک مخص نکلا اور اس نے صحابہ کو دیکھ کر کفار میں جاکر کہا کہ ان سے نہ لڑو۔ میں ان کے چروں میں دیکھتا ہوں کہ سے مرنے یا مارنے کی نیت سے آئے ہیں۔ واپس ہونے کی نیت سے نہیں آئے۔ ۲۔

کی چیز تھی جو ان کو کامیابی کی طرف لے گئی۔ اسی جنگ کے متعلق حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کا واقعہ آیا ہے کہ ان کے ارد گرد دو انصاری لڑکے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا۔ تو وہ کتے ہیں کہ میرا دل بیٹھ گیا۔ کیونکہ میرے دائیں بائیں تو کوئی ہے نہیں۔ ہم تو چاہتے تھے کہ ان علموں کا بدلہ لیں جو کفار نے آخضرت اور مسلمانوں پر کئے ہیں۔ میں ابھی اس خیال میں تھا کہ ایک لڑکے نے آہت ہے میرے بازو کو ہلا کر کما چچا۔ ابوجمل کونسا ہے سنا ہے کہ اس نے رسول اللہ پر بردے ظلم کئے ہیں۔ میں اس کو جواب نہ دے سکا تھا کہ دو سرے نے اس طرح پوچھا تاکہ دو سرے کو چہ نہ گے۔ میں نے اشارہ کیا اور وہ باز کی طرح جس طرح وہ چڑیا پر جا طرح پوچھا تاکہ دو سرے کو چہ نہ گے۔ میں نے اشارہ کیا اور وہ باز کی طرح جس طرح وہ چڑیا پر جا پڑتا ہے۔ ابوجمل پر جا پڑے۔ اور اس کو زخمی کرکے گرا دیا۔ ابوجمل کے بیٹے عکرمہ جو ابھی تک مسلمان نہ ہوئے تھے انہوں نے دیکھا اور ایک کا ہاتھ کاٹ دیا۔ گروہ اپنا کام کر چکے تھے۔ حضرت عبدالرحمٰن کتے ہیں کہ میرے دل میں بیہ خیال نہ تھا جو ان بچوں کے دل میں آیا کہ لشکر کے سردار پر عبدالرحمٰن کتے ہیں کہ میرے دل میں بیہ خیال نہ تھا جو ان بچوں کے دل میں آیا کہ لشکر کے سردار پر عبدالرحمٰن کتے ہیں کہ میرے دل میں بیہ خیال نہ تھا جو ان بچوں کے دل میں آیا کہ لشکر کے سردار پر عبدالرحمٰن کتے ہیں کہ میرے دل میں بیہ خیال نہ تھا جو ان بچوں کے دل میں آیا کہ لشکر کے سردار پر

پس جب تک کوئی قوم مرنے کو نہ نکلے وہ زندہ نہیں ہو عتی۔ کیونکہ کوئی زندگی موت کے بغیر نہیں۔ جب تک دانہ مٹی میں نہ ملے شکوفہ نہیں نکالتا۔ بچہ پیدا نہیں ہو تا جب تک رحم کی تاریکیوں میں سے نہ ہو گذرے۔ پس قوم ترقی نہیں کر عتی جب تک وہ ایک موت اختیار نہ کرے۔

تم میں سے چھوٹے اور بڑے۔ پڑھے ہوئے یا بے پڑھے۔ امیر ہوں یا غریب وہ خواہ کسی طبقہ کے ہوں۔ اگر وہ اپنے دل میں سچائی کو محسوس کرتے ہیں۔ اور انہوں نے خدا کا جلوہ دیکھا ہے تو جب تک سے فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم خدا کے لئے مرگئے۔ جب تک سے فیصلہ نہیں کرتے کہ ہم خدا کے لئے مرگئے۔ اور ہرایک چیز کو قربان نہیں کرتے اور اس چیز کو قربان نہیں کرتے جو بڑی سے بڑی ان کے نزدیک ہے۔ اور ہرایک چیز کو اس راہ میں حقیر نہیں سمجھ لیتے تو کامیابی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ اور نہ خدا

کے فضل کے وارث ہو سکتے ہیں۔ تم مت سمجھو کہ بغیران راستوں پر چلے جو کامیابی کے لئے مقدر ہیں تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جو نبیوں کے سردار ہیں۔ اور ہمارے اس ۔ زمانہ کے معلم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اور خواہ کیچھ بھی مرتبہ ہو تاہم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی ہیں۔ ان کی جماعت کو اللہ تعالی مخاطب کرکے فرما یا ہے کہ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا المنّا وهم لا يفتنون (العنكبوت) كيالوگ مجعة بن كه وه اس بات کے کہنے پر کہ ہم ایمان لے آئے چھوڑ دئے جائیں گے۔ اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گ۔ انہوں نے تکلیف پر تکلیف اٹھائی۔ اور دکھ پر دکھ برداشت کیا اور خداکی راہ میں قتل ہوئے۔ اور جب تک ان تکالف کو برداشت نہیں کیا کامیاب نہیں ہوئے۔ تم مت سمجھو کہ ان قرمانیوں پر جو کرتے ہو۔ تم کو ترقی حاصل ہوگ۔ یاد رکھو کہ اگر قربانی نسیں تو کوئی ترقی نہیں۔ ہماری یہ قربانیاں بری قربانیاں نمیں۔ یہ تو خداتعالی نے ماری کمزور حالت کو دیکھ کر ہم سے بری قربانیوں کو پیھیے وال دیا ہے۔ جن میں سے ہمیں کامیابی سے پہلے گذرنا پڑے گا۔ ان قربانیوں کے لئے نفول کو تیار کرد۔ بھولوں کی سیج پر بیٹھ کر کوئی مخص خدا کو نہیں یا سکتا۔ کانٹوں میں سے گزر کر نہیں بلکہ تلواروں کے سائے میں سے گزرنا ہو گا نازک بدنی چھوڑ دو۔ آج کل ایسے لوگ بھی ہیں جو تھوڑی سی مالی قرمانی پر گھرا جاتے ہیں۔ گراین داروں کو تیار کرو کہ مال قربان کرنے پریں گے۔ رشتہ داروں کو چھوڑنا یڑے گا۔ اینے نفول میں مضبوطی پیدا کرو کہ اگر خدا تمہارا امتحان لے تو تم اس امتحان میں کامیاب نکاو۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ تم اہلا کی خواہش کرو کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ بلکہ میرا مطلب سے ہے کہ تم یہ نیت کر لو کہ اگر کوئی اہلاء آئے تو وہ تمهارے ایمان کے اندر مضبوطی پائے۔ اور وہ مصیبت تمهارے ایمان کی عمارت کو ڈھانے والی نہ ہو۔

پھر کامیابی کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وحدت ہو۔ یاد رکھو کہ ترقی کے لئے خیالات و عقائد کے ساتھ عملی وحدت ہو۔ تم میں بعض ایسے بھی ہیں جو روپیہ کے معالمہ میں۔ زمین کے معالمہ میں جھڑتے ہیں حالا نکہ اتحاد کے قیام کے لئے حقوق کا قربان کرنا ضروری ہوتا ہے۔

جب حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنا ولی عمد مقرر کیا۔ تو اس مجلس میں حضرت عبداللہ

بن عمر بھی بیٹھے تھے۔ حضرت معاویہ کا یہ فعل درست نہ تھا۔ کیونکہ اسلام میں حکومت میں وراثت

نسیں۔ یہ نسیں ہو سکتا کہ باپ اپنے بیٹے کو مقرر کرے۔ بلکہ یہ اختیار اور حق مسلمانوں کا ہے کہ وہ

جس کو چاہیں انتخاب کریں۔ کسی کو حق نسیں پنچتا کہ وہ اپنی اولاد کو وریثہ کے طور پر بادشاہت دے

جائے۔ معاویہ نے کما کہ کوئی ہے جو میرے بیٹے سے زیادہ مستحق ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کتے ہیں

کہ میں نے اپنا کپڑا جو بیٹھنے کے لئے اپنی ٹانگوں کے گرد ڈالا تھا کھولا اور بات کرنے کے لئے آمادہ ہو

کر گردن اٹھائی آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے دل میں آیا کہ میں کہوں کہ ہاں وہ محض مستق ہے کہ جس کا باپ اسلام کی طرف سے لڑا۔ اور وہ خود بھی اسلام کی طرف سے لڑا۔ جبکہ تم اور تمہمارا باپ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے گر میں اس خیال سے خاموش رہا کہ مسلمانوں میں تفرقہ نہ پڑ جائے۔ ہم یہ وہ محض ہیں جن کو لوگوں نے خلافت کے لئے اس وقت پیش کیا۔ جبکہ معاویدؓ اور حضرت علی کی جنگ تھی۔ اور تجویز کی گئی تھی کہ حضرت علی کو برطرف کرکے ان کو خلیفہ بنایا جائے۔ میں سجمتا ہوں کہ ایسا محض اگر ہواتا تو کئی اسلامی ممالک اس کے ساتھ ہو جاتے گراس نے بادشاہت پر نظرنہ کی اور وحدت اور اتفاق کو مقدم سمجما۔

پھریہ بات ہے کہ جب تک تم میں منافق ہیں۔ وہ وحدت کے راستہ میں روک ہیں۔ وحدت کے طخے ضروری ہے کہ منافقوں کو نکالا جائے۔ منافق کا سلسلہ سے کائنا اپنے اہم فرائض میں سے سمجھو۔ ترقیات کے لئے ضروری ہے کہ منافق کا بھانڈا پھوڑا جائے۔ اور ان کا کھوج لگایا جائے۔ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ صحابہ کے وقت میں منافقوں کی ذرہ ذرہ می باتیں رسول کریم کو پہنچی تھیں۔ اور اس لئے منافق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ "ھوافن" (التوبہ ۳) اس کا تو سارا جم بھی کان بی کان بی کان بن گیا ہے۔ جب تک معلوم نہ ہو کہ کون کون کون منافق ہے۔ اتحاد کی گرانی نہیں ہو سکی کو نکہ یہ لوگ فتنہ ڈالتے رہتے ہیں۔

میں نصیحت کر تا ہوں کہ اپنے نفوں کو آمادہ کرو کہ خدا کی طرف سے جو آزمائش آئے اس میں پورے اترو اور اس پر راضی ہو جاؤ۔ ابھی پچھلے دنوں چندوں کے لئے کما گیا تھا۔ جن لوگوں کے دلوں میں کچھ تکلیف محسوس ہوئی ہے وہ سمجھیں کہ وہ پیچھے ہیں۔ ابھی وقت آتا ہے کہ اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ اور جو لوگ نماز باجماعت میں ست ہیں۔ وہ بھی سمجھیں کہ وہ بہت پیچھے ہیں۔ اور نماز باجماعت میں سستی میں ایک نفاق کا شعبہ ہے۔ دو سری نصیحت سے ہے کہ خواہ کوئی قربانی ہو۔ جب تک وحدت نہ ہو وہ قربانی پچھے نہیں کر عتی۔ اور وحدت کے قیام کے لئے منافقوں کی خبرواری رکھو۔ اور ان کے متعلق اطلاع دو۔ سے تصیحتیں ہیں ان کو یاد رکھو اور ان پر عمل کرو۔ خداتعالی متہیں کامیا۔ کرے۔

جب دوسرے خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے تو فرمایا کہ ایک اور بات ہے۔ آج ایک خط آیا ہے جو ایک خط آیا ہے جو ایک علاقے کے بھائیوں کے متعلق وحشت ناک خبرہے ابھی یہ افواہ ہے۔ اور خط لکھنے والا وہاں کا رہنے والا نہیں اس لئے میں اس کو مخفی رکھتا ہوں جب تک کہ اس کے متعلق صحیح معلوم ہو۔ چا ہئے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ اگریہ صحیح ہو اور کوئی فتنہ ہو تو اللہ تعالی اس فتنہ کو دور کرے۔ ان فتنہ اگیزوں کو ہدایت دے یا اپنی گرفت میں لے۔ تاکہ ہمارا راستہ بند نہ ہو۔ اگریہ خبرغلط ہے تو

ہمیں خوش خبری پنچائے اور اس سے ہمارے دلوں کو راحت دے۔ (الفضل ۲۸ ، انگست ۱۹۲۲ء)

س ابن سعد وابن ہشام بحوالہ سیرت خاتم النبین حصہ دوم ص ۱۳۵ س بخاری کتاب المفازی باب قتل الی جمل

س بخارى كتاب المغازى باب غزوة الخنت